جلد: ۴۰-۴ شاره:۴۰،۱

فكر و نظر--- اسلام آباد

# ڈاکٹر محمد حمیداللہ کے فقہی افکار

واكثر ظفرالاسلام اصلاحي 🖈

ڈاکٹر محمد حمیداللہ (۱۹۰۸ء-۲۰۰۲ء) عالم اسلام کی ان نامور شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے تدر لی انہیٰ زندگی دین اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر دی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے تدر لی مصروفیت اضیار کی اور شخصی و تصنیف کا مشغلہ بھی جاری رکھا لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ نائی الذکر ان کی اصل جولان گاہ بن گیا۔ ان کی علمی مصروفیات کا دائرہ کانی وسیع تھا، قرآن، حدیث، فقہ، سرت نبوی اور تاریخ اسلام ان تمام علوم میں انہوں نے گہری دلچی دکھائی اور ان میں سے ہر میدان میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیئے کہ وہ علمی تاریخ کا روثن باب بن گئے۔ انہی کا ایک قیتی مصد فقہ و قانون اسلامی سے تعلق رکھتا ہے جو اس مقالہ کا خاص موضوع ہے۔ اس موضوع پر ان کی کچھ مخصوص کتابوں (مثلًا امام ابوطیفہ کی تدوین قانون اسلامی، قانون بین المما لک کے اصول و نظیریں کے مطاوہ ان کی دیگر تصانیف میں فقہ و اسلامی قانون سے متعلق جو مباحث ملتے ہیں وہ بھی بڑے اہم اور کا استفادہ ہیں۔ ان کے مطالعہ سے نہ صرف فقہ اسلامی سے ڈاکٹر صاحب کا گہرا شخف واضح ہوتا کہ بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ فقہ اسلامی کی نسبت سے حالات عاضرہ اور اس کی چیچیدگوں سے بخوبی باخبر رہتے تھے۔

زیر بحث موضوع پر مطالعہ کے لئے اس وقت خاص طور سے میرے پیش نظر ان کی ایک اہم تالیف ''خطبات بہاولیو'' ہے جس میں فقہ، اصول فقہ اور اسلام کے بین الاقوامی قوانین پر مستقل ابواب کے علاوہ دوسرے ابواب میں بھی بہت سے اہم مسائل پر فقہی نقط نظر سے بحث کی گئی ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے مارچ ۱۹۸۰ء میں اسلامیہ یونیوسٹی، بہاولیور میں بارہ خطبات دیئے تھے اور ہر خطبہ کے بعد سوال و جواب کا بھی طویل سلسلہ رہا۔ ان تمام کو بعد میں شیپ ریکارڈر کی مدد سے کتابی صورت میں مرتب کیا گیا۔ یہ مجموعہ پہلی بار ۱۹۸۱ء میں اسلامیہ یونیوسٹی، بہاولیور سے شائع ہوا

14.

اور پھر بعد میں ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد سے اس کے متعدد ایڈیشن نگلے۔ ہندوستان میں اس کا پہلا ایڈیشن اسلامک بک فاؤنڈیشن (نئی دہلی) کے زیر اہتمام 1992ء میں منظر عام پر آیا اور میں مطالعہ میں یہی ایڈیشن رہا ہے<sup>(1)</sup>۔ مطالعہ کے لئے اس کتاب کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ راقم کی نظر میں یہ ان کی تحقیقات کا نچوڑ، نتائج فکر کا ماحصل اور مجتہدانہ بصیرت کا آئینہ دار ہے۔

بحث کے آغاز میں یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اصطلاحی طور پر فقہ اسلامی اور قانون اسلامی میں کچھ فرق پایا جاتا ہے لیکن اردو میں عام طور پر یہ دونوں الفاظ ہم معنی اور ایک دوسرے کے متباول استعال ہونے گئے ہیں۔"خطبات بہاولپور" میں بھی اس کی مثالیں جا بجا ملتی ہیں ذیل کی تحریر میں بھی یہ الفاظ اسی طور پر استعال ہوئے ہیں:۔

اسلامی قانون کی حقیقت و ماہیت سے بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے اس کا سب سے امتیازی پہلو یہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کے احکام پر منی ہے۔ اس میں استحکام و استقامت ہے۔ یہ کی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں جو آئے دن تبدیل ہوتا رہے۔ وقت کے گزرنے اور حالات کے بدلنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسرے سے کہ اسلامی قانون بہت ہی جامع و ہمہ گیر ہے۔ انسانی زندگی كے ہر پہلو كا احاط كرتا ہے۔ عبادات سے لے كر بين الاقوامي تعلقات تك كون سا ايبا شعبہ حيات ہے جس سے قانون اسلامی بحث نہ کرتا ہو اور اس کے بارے میں رہنمائی نہ دیتا ہو۔ بعض اوقات اسلامی قانون کا موازنہ رومن لاء سے کیا جاتا ہے اور مجھی مجھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون میں بہت ی باتیں اس سے مستعار لی گئی ہیں لیکن روی قانون کی "وسعت" کا بیہ عالم ہے کہ رومی حکرال جشینین (Justinian جو نبی آخر الزمال علیہ کی ولادت با سعادت سے جار یانچ برس پہلے فوت ہوا تھا) نے اس کا جو مجموعہ مرتب کرایا تھا وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے اور سے مجموعہ بھی عبادات و دین امور کے ذکر سے خالی ہے<sup>(۲)</sup>۔ تیسرے ڈاکٹر صاحب کی نظر میں اسلامی قانون کا ایک اممیازی پہلو ہے بھی ہے کہ کوئی مسلم حکومت کے تحت اسلامی قانون کی پیروی کرتا ہے تو یہ صرف حکومت کی تابعداری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہوتی ہے جس پر وہ جزائے خیر و اجر کثیر کا مستق قرار باتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ای اجر کا مستق وہ مسلم بھی ہوگا جو کسی غیر مسلم حکومت کا شہری ہے لیکن وہ ذاتی طور پر روزمرہ زندگی میں اسلامی قانون پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلامی قانون کا یہ تعبدی پہلو بلاشبہ اے دوسرے قوانین سے متاز کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول: "اسلامی قانون پر اگر عمل کریں تو صرف حکومت کی اطاعت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت کے معنی سے ہیں کہ ہم کو دوزخ میں نہیں جھیجا

141

جائے گا۔ اگرچہ غلام کو اپنے آقا کے احکام کی تغیل پر جزا دینے یا انعام دینے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا وہ اپنے فریضہ کو انجام دے رہا ہے گر اللہ تعالی نے اپنی رحمت ہے، بایاں رحمت نے اپنے غلام کو فرائض منصبی کی انجام دہی پر جنت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو دنیوی قانونوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا''(۳)

اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال بھی کافی اہمیت رکھتا ہے کہ اسلامی قانون چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر بنی ہے اس کئے اس کی پابندی ضروری ہے خواہ اس کی علت ومصلحت سمجھ میں آئے یا نہ۔ بلاشبہ شریعت کے احکام مصالح سے خالی نہیں لیکن نہ تو ہم ان کی تلاش کے مكلّف ہیں اور نہ یہ ضروری ہے كہ ان كى تہ تك پہنچ جائیں۔ سيرهى مى بات ہے كہ قرآن و حديث میں ہمیں ایک کام کرنے کا تھم دیا گیا ہے تو اسے ہمیں کرنا ہے خواہ اس کی حکمت و مصلحت تک ہاری عقل کی رسائی ہو یا نہ ہو (<sup>۳)</sup>۔ چوتھ یہ کہ اسلامی قانون ساکت و مجمد نہیں۔ اس میں ایسے اصول موجود ہیں جن سے کام لے کر ہر دور کے مسائل کا حل پیش کیا جا سکتا ہے اور ہر نی صورت حال میں اسلام کا موقف واضح کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی قانون کو جو جامعیت و وسعت حاصل ہوئی ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی نظر میں اس میں اصل فیض اس کی جڑوں یعنی قرآن و حدیث کا ہے۔ انہی کے توسط سے اس کا تناور درخت تیار ہوا اور انہی کے اصولوں کی کارفرمائی سے اس میں شاخ در شاخ اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ قیامت تک کے آنے والے ملمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لائل ہے۔ قرآن کریم کی روشی میں اس کی مثال اس اچھے درخت کی ہے جس کی جڑیں تو زمین میں پوست ہیں اور اس کی شاخیس آسان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: "الم ترکیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء" (حورة ابراييم) (كياتم و کھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ اس کی مثال الی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں جی ہوئی ہے اور شاخیں آ سان تک پیٹی ہوئی ہیں)۔ جہاں تک اسلام میں قانون سازی کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب نے نہایت جامع انداز میں یہ وضاحت فرمائی کہ اس کی ابتدا نبی کریم علی کی بعثت کے بعد قرآن کے نزول سے ہوئی اور حدیث نبوی کے ذرایعہ یہ عمل آ کے بردھتا رہا۔ اسلامی قانون سازی کا مرحلہ ایک دو دن میں نہیں بلکہ بتدریج تیکیس سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ اس دوران زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے رہے اور مبط وی علی ان کی قولی و فعلی تشریح فرماتے رہے۔ عرب کے قدیم رسم و رواج کے بارے میں قرآن و حدیث کے امتنای و اصلاحی احکام سامنے آتے رہے اور شریعت موسوی میں ترمیم و تبدیلی

بھی ہوتی رہی۔ غرض کہ احکام اللی و احادیث نبوی علیہ کی بنیاد پر اسلامی قانون کی عمارت کھڑی ہوئی اور انہی بنیادی مآخذ ہے اس کی ترقی کے اصول و ضوابط بھی فراہم ہوئے(۱)۔ ان میں سب ہوئی اور انہی اصول اجتہاد کا اصول ہے جس کی جانب نبی کریم علیہ نے رہنمائی فرمائی اور اسے منظوری بھی دی جسیا کہ حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ درحقیقت اجتہاد کو عبد نبوی ہی میں فقہ کے ایک ماخذ کی حیثیت حاصل ہوئی(2)۔ اس سے اسلامی قانون کو زندگی ملی ورنہ آئندہ بڑی دشواریاں پیش آئیں اور لوگ نئے مسائل کے طل کے لئے جیران رہتے۔ اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے(۱)۔

یہاں یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر ماہرین فقہ بالحضوص اصولیمین (علمائے اصول فقہ) قرآن و صدیث کے بعد اجماع و قیاس کو فقہ کے ٹانوی ماخذ میں شامل کرتے ہیں اور انہیں نے مسائل کے حل کے خاص ذرائع تصور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اجتہاد کو براہ راست فقہ کا ایک ماخذ قرار دیا ہے اور صدیث معاذ کے حوالہ سے صاف صاف کھا ہے: ''عہد نبوی میں قرآن و صدیث کے علاوہ اجتہاد کو بھی ایک تیسرے ماخذ قانون کی حثیث عاصل تھی(۹)۔ ای سلسلہ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اجتہاد کو بھی ایک تیسرے مابقہ قیاس، استدلال، استحمان و استصلاح میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اجتہاد کچھ معمولی فرق کے ساتھ قیاس، استدلال، استحمان و استصلاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق ''قانون سازی کی اس کوشش یعنی اجتہاد کو جانے کہ اجتہاد کو اور اس کے لئے لطیف فرق کی بناء پر بہت سے نام دیے ہیں۔ جان کے بیان کے مطابق 'نیس بلکہ ان میں لطیف سا فرق پایا جاتا چاتا ہے۔ یہ سب بالکل مترادف چیزیں نہیں بلکہ ان میں لطیف سا فرق پایا جاتا ہے۔ یہ سب بالکل مترادف چیزیں نہیں بلکہ ان میں لطیف سا فرق پایا جاتا ہے۔ یہ سب بالکل مترادف چیزیں نہیں بلکہ ان میں لطیف سا فرق پایا جاتا ہے انہیں ڈاکٹر صاحب نے اجتہاد کی علیہ سے نام دیا ہے نام ہے نام دیا ہے نام دیا ہے نام ہے نام ہی نام دیا ہے نام ہی نام ہی نام ہی نام دیا ہے نام ہی

ورحقیقت ڈاکٹر صاحب کے فقہی افکار میں ان کے تصور اجتہاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور انہوں نے مختلف انداز میں اس کی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ اجتہاد فقہ اسلامی کا نہایت اہم باب ہے اور علامہ اقبال کے بقول سے ''اسلام کے ہیئت ترکیبی میں کرکت کا اصول' The Principle of Movement in the Structure of Islam حرکت کا اصول' ہے نقصور قائم ہو گیا ہے کہ چوتھی صدی ہجری یا خاہب اربعہ کی تشکیل کے ہے۔ اگرچہ غلط طور پر سے تصور قائم ہو گیا ہے کہ چوتھی صدی ہجری یا خاہب اربعہ کی تشکیل کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا جبکہ واقعہ سے کہ اس کا سلسلہ نہ بند ہوا ہے اور نہ بند ہو سکتا ہے۔

IAP

برصغیر میں مسلم عہد کومت بھی جے تقلید محض کا زمانہ کہا جاتا ہے مجہدانہ فکر کی جلوہ گری سے خالی نہیں رہا ہے (۱۳)۔ ای دور کے آخری حصہ میں نامور مفکر اسلام شاہ ولی اللہ محدث وہلوی " (۱۲۰۱–۱۷۲۱ء) گزرے ہیں، ان کی مختلف تصانیف میں اس موضوع پر جو قیمتی مباحث اور اجتہادی فکر کی پرزور ترجمانی ملتی ہے ان سے قطع نظر اس باب میں انہوں نے ایک مستقل عربی کتاب (عقد المجید فی احکام الاجتھاد والتقلید) یادگار چھوڑی ہے۔ ان کے بعد کے زمانہ میں برصغیر کے جن علاء و دانثوروں نے اجتہاد کی آواز بلند کی، اس کی باریکیاں واضح کیں اور موجودہ دور میں اس کے اجتماع طریق کارکی تشریح فرمائی ان میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحم بقینی طور پر نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

یہ بات بڑی اہم ہے کہ ڈاکٹر صاحب اجتہاد کی اصل اور اسے اختیار کرنے کی ابتدا عہد نبوی علیہ استہاد کی اجتہاد کی مثابت کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ نے علیہ سے منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے دلائل کی روثنی ہیں یہ فابت کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ نے خود اجتہاد کیا اور صحابہ کرام کو بھی ضرورت کے وقت اس کی اجازت دی۔ ڈاکٹر صاحب کی نظر ہیں کسی مثلہ میں وجی الہٰی کی غیر موجودگی کی صورت میں صحابہ کے مشورے یا اپنی فہم و فراست سے فیصلہ لینا اجتہاد میں شامل تھا۔ اس کی وضاحت خود ان کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:

''یہ بھی ممکن ہے کہ کی مسئلہ میں احکام کی ضرورت ہو۔ قرآن میں وہ احکام نہ طخے ہوں اور وجی کا انظار ہو گر وجی آتی نہیں تو ان حالت میں اگر معالمہ ایبا ہے کہ جس میں انظار کیا جا سکتا ہے تو رسول اللہ علیہ انظار کرتے ہیں لیکن معالمہ فوری ہو تو وہ مجور ہوتے ہیں کہ اجتہاد و استنباط کر کے، استدلال کر کے، اپنی صوابدید سے کوئی جم دیں۔ ایسے جم کی دو صورتیں ہوں گی یا تو خدا اس کی توثیق کر دے گا یا خدا اس کو مناسب سمجھے تو تبدیلی کا محم دے گا۔ اس بارے میں ایک معقول تصور یہ بھی ہے کہ اگر خدا کو رسول کا استنباط نامناسب نہ معلوم ہو تو توثیق سکوت کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہو اور وجی کے ذریعے صراحت کے ساتھ بھی''(۱۳)۔

اجتہاد نبوی علی کے کہ ایک مثال انہوں نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کے معاملہ سے پیش کی ہے جے قرآن میں صراحت نہ ملنے کی وجہ سے حضور اکرم علی نے صحابہ کے مشورہ سے طے کیا تھا<sup>(۱۵)</sup>۔ ان کے خیال میں صحابہ کرام کو اجتہاد کی اجازت حدیث معاذ ﷺ سے بخوبی ثابت ہے۔ انہوں نے اجتہاد کے جواز، مواقع اور شرائط واضح کرنے کے لئے بار بار اس حدیث کا حوالہ دیا ہے انہوں لئے اس ضمن میں ان کے ایک بیان کونقل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

"جب رسول اکرم علی کی وفات ہوگئ اور قانون کا ایک سرچشمہ بند ہوگیا لین وی کے

110

ذریعہ سے قانون کو بنانے اور بدلنے کی جو صلاحیت پائی جاتی تھی وہ ختم ہو گئ تو ہم مجبور ہوگئے کہ رسول اکرم علی نے اپنی وفات کے وقت جو چیزیں ہم میں چھوڑی ہیں انہی پر اكتفا كرير عام حالتوں ميں جارے لئے يہ بات مشكلات كا باعث بن جاتى كه أكر اس قانون کی ترقی کی صورت خود قانون ساز نے لینی خدا اور رسول الله علیہ نے ہمیں نہ بتائی ہوتی۔ یہ چیز رسول اکرم علیہ کے آخری دنوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یمن کو جب ایک گورز بھیجا گیا لینی حضرت معاذ بن جبل او ان سے حضور علیہ نے دریافت کیا: "فبم تحکم" (کس طرح احکام دیا کرو گے) جواب دیا: "بکتاب الله" (اللہ کی کتاب کے مطابق)۔ رسول اللہ علیہ نے یوچھا: "فان لم تجد" (اگرتم قرآن میں مطلوبہ چیز نہ یاؤ گے تو کیا کرو گے) تو انہوں نے جواب دیا "بسنة رسول الله" (رسول الله علیہ کی سنت کے مطابق احکام دیا کروں گا)۔ رسول الله علیہ فیصلہ نے اس پر مزید سوال کیا: "فان لم تجد" (اگر سنت میں بھی مطلوبہ چیز نہ لمے تو کیا کرو گے) تو ان کے الفاظ تھے: "اجتهد برأى ولا آلو" (مين ايني رائے كے مطابق اجتهاد كروں گا اور كوئي وقيقہ نہ چھوڑوں گا)۔ اس کو رسول اللہ علیہ نے نہ صرف پند فرمایا بلکہ دعا دی اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ''اے اللہ تو نے اینے رسول [علیہ] کو جس چیز کی توفیق دی ہے اس سے تیرا رسول خوش ہے'۔ اس سے بردھ کر اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز اسلامی قانون کو زندگی دینے والی، برقرار رکھنے والی اور ہر ضرورت میں کام آنے والی

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام شدینہ سے باہر گورنر یا قاضی کی حیثیت سے مقرر کیے جاتے تھے، انہیں ضرورت کے وقت اجتہاد کی عام اجازت تھی۔ بعض اوقات گورنر یا قاضی نے مسائل میں اپنی فہم یا قیاس کے مطابق فیصلہ لے لیتے اور پھر رسول اکرم علیقے کو اس کی اطلاع دیتے یا آئییں دوسرے ذرائع سے اس کی اطلاع ہو جاتی تو اگر وہ فیصلہ نامناسب معلوم ہوتا تو اس کی تھیج کے احکام صادر فرماتے (۱۷)۔ اس ضمن میں یہ وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ احادیث اور سیرت نبوی علیقے سے دور علیقے سے ہوئے نئی صورت حال میں (جس سے متعلق کوئی نص نہ موجود یا معلوم ہوتی) وہ اپنی فہم رہتے ہوئے نئی صورت حال میں (جس سے متعلق کوئی نص نہ موجود یا معلوم ہوتی) وہ اپنی فہم و فراست کے مطابق فیصلہ کر کے عل کر لیتے اور پھر بعد میں نبی کریم علیقے سے ملاقات کے وقت نئی صورت حال اور اپنے فیصلہ کے مطابق کے وقت نئی صورت حال اور اپنے فیصلہ سے مطلع کرتے۔ آپ علیقے ان کے اجتہادی عمل پر نکیر کے بجائے

پندیدگی ظاہر فرماتے۔ بعض دفعہ ایک ہی معاملہ میں دو صحابی کا مجتبدانہ فیصلہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا اور آپ دونوں سے فرماتے "اصبت" (تم نے ٹھیک کیا)(۱۸)۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اجتباد ہر حالت میں مستحن ہے خواہ صواب کو متضمن ہو یا خطا کو اور خود حدیث سے واضح طور پر یہ ثابت ہے کہ مجتبد خواہ مصیب ہو یا خطی ہر صورت میں اجر کا مستحق ہوتا ہے گرچہ ان کے اجر میں فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی عمل اجتباد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی عمل اجتباد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔

جہاں تک اجتہاد کے حدود و شرائط کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب نے حضرت معاف<sup>ط</sup> کی حدیث سے ہی یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کی گنجائش انہی مسائل و معاملات میں ہے جن سے متعلق قرآن و حدیث سے کوئی صریح حکم نہیں ملتا۔ لہذا اجتہاد صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب کسی معاملہ میں یہ دونوں ما خذ ساکت نظر آئیں وہ اینے ایک خطبہ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''میرے گزشتہ دنوں کے بیانات سے آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ اجتہاد کرنے کی اجازت رسول اکرم علی ہے حضرت معاذ بن جبل کو اس شرط پر دی تھی کہ قرآن و حدیث میں ان کو سکوت نظر آئے۔ اگر قرآن میں صراحت ہے تو پھر اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن میں سکوت ہے لیکن حدیث میں اس کی صراحت آتی ہے تو بھی اجتہاد کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اجتہاد صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب بید دونوں بنیادی اساس لیعنی قرآن و حدیث ہمارے سوال کے متعلق خاموش نظر آئیں' (۲۰)

رہا یہ مسئلہ کہ اجتہاد کا حق کس کو حاصل ہے یا کون اس کے اہل ہیں، اس باب میں ان کا واضح نظلہ نظر یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے مخصصین یا اسلامی قانون کے ماہرین کو ہی یہ حق حاصل ہے وہ اس مسئلہ پر ایک صاحب کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: - ''میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ اجتہاد کا حق فنِ قانون اور اسلامی فقہ کے ماہرین کو ہوگا، ہر عام آ دمی کو نہیں ہوگا''(۱۱)۔ انہوں نے ایک اور جگہ اجتہاد کی ضرورت واضح کرتے ہوئے صاف صاف لکھا ہے کہ ''یہ کام قانون کے ماہرین کو متوجہ ہی کر سے ہیں'(۲۲)۔ اس ضمن میں ایک خاص بات جس کی جانب انہوں نے فقہاء مجتمدین کو متوجہ کیا ہے وہ یہ کہ کی سے مسئلہ میں اجتہاد کرتے وقت یا قانونی رہنمائی فراہم کرتے ہوئے خداتری کی صفت مطلوب ہے۔ اس سے اس کام میں مزید احتیاط لازم آئے گی۔ دوسرا فقیہ اس بات کی پوری کوشش کرے گا کہ اس کی رائے قریب الی الصواب ہو اور قابل قبول ہو (۲۳)۔

IAY

جدید مسائل کے عل یا اصول اجتہاد کو روبہ عمل لانے کے لئے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب انفرادی و اجتماعی دونوں طریقوں (قیاس و اجماع) کی اہمیت تشلیم کرتے ہیں۔ لیکن وہ اجماع کو زیادہ اہم سیجھتے ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انفرادی رائے کے مقابلہ میں اجتماعی رائے زیادہ استناد و قبولیت رکھتی ہے۔ اس کی وضاحت ان کے ان الفاظ میں ملتی ہے:

"اجماع كے معنی ہوتے ہیں كہ قرآن و حدیث میں ہمیں كى مسلك كا حل نہيں ماتا تو ہم اس بارے ميں قياس و اجتہاد سے كام ليتے ہیں اور اس اجتہاد پر اس زمانے كے سارك ہى علاء متفق ہو جائيں لازماً زيادہ قانون كو جس پر سب علاء متفق ہو جائيں لازماً زيادہ قابل قبول قرار دينا پرتا ہے" (۲۲)

ایک دوسری جگہ دونوں کے فرق کو مزید واضح انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں:
"قیاس اور اجماع عملاً ایک ہی چیز ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ اجتہاد ایک آدمی کی رائے
ہوتی ہے اور اجماع وہ ہے جس پر سارے فقیہ اور قانون کے ماہرین متفق ہو
جائیں''(۲۵)۔

ان بیانات سے اجماع سے متعلق ایک اہم مسئلہ پر ڈاکٹر صاحب کا موقف سامنے آتا ہے اور وہ یہ اجماع کے معنی ہیں کی زمانہ کے تمام علماء یا ماہرین فقہ کا کسی قانونی نکتہ پر متفق ہو جانا۔ بعض لوگ اس سے پوری اُمت کا انفاق مراد لیتے ہیں اور عام طور پر علماء کا بیہ خیال ہے کہ اگر کسی زمانہ کے علماء کی اکثریت کسی بات پر انفاق کر لے تو وہ اجماع صبح اور نافذ العمل مانا جائے گا اگرچہ اسے اجماع قطعی نہیں کہا جا سکتا(۲۲)۔ ڈاکٹر صاحب کا تصور اجماع بہت وسیع ہے لیکن ان کے بعض بیانات سے (جس کا ذکر آگے آ رہا ہے) یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی مسئلہ پر اجماعی غور و فکر کے وقت پھے علماء کے اختلاف کو اجماع کی صحت (Validity) کے منافی نہیں تصور کرتے تھے۔

اجماع اور اس کے طریق کار سے متعلق ڈاکٹر صاحب کے خیالات نہ صرف انقلابیت سے بھر پور
ہیں بلکہ وہ جمہوری اسپر ف اور اظہار خیال کی آزادی کے بھی آئینہ دار ہیں جو اسلام کے امتیازات
میں سے ہے۔ ان کے بیان کے مطابق اجماع کے لئے منعقدہ مجلس میں ہر فقیہ یا ماہر قانون اسلای
کو رائے دینے کا حق حاصل ہوگا۔ بلکہ وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ عام لوگوں سے بھی مشورہ کرنا
چاہئے جیبا کہ خلافت راشدہ میں معمول رہا ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ایک شخص کی رائے سے
سبمی اتفاق کریں۔ اس سے دوسرا اختلاف کر سکتا ہے اور قابل رد کھہرا سکتا ہے۔ دراصل ہے مجلس کی

11/4

رائے عامہ یا اجماعی عقل (Collective Wisdom) پر منحصر ہے کہ کس کی رائے کو قبولیت طے۔ انہوں نے اس بات پر خاص زور دیا کہ زیر بحث مسلہ پر ہر شریک مجلس کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیئے لیکن کسی رائے کو قبول کرنے میں بوی احتیاط کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے یہ ویکھنا ضروری ہے کہ اُمت کے اجماعی مفاد میں کون سی رائے زیادہ مناسب ہے اور کس میں قبولیت طنے کی صلاحیت ہے (٢٤)۔ ای طرح وہ اس تصور کے حامی و داعی تھے کہ ہر زمانہ کے فقہاء نئے مسائل میں اجماع کے تحت فیصلہ لینے کے مجاز ہیں اور ہر دور میں اُمت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیش آمرہ مسائل میں اربابِ حل وعقد کی اجتماعی رائے معلوم کرے۔ اس صورت میں فقہائے وقت پر یہ واجب ہے کہ وہ انہیں اس کے مواقع فراہم کریں۔ اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اجتہاد کے عمل کومسلسل برقرار رکھا جائے اور اس کے لئے اجماع کا اصول اختیار کیا جائے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب اس انقلابی تصور کے حامل تھے کہ اجماع الل و ناقابل تبدیل نہیں۔ کسی مسئلہ پر ایک قدیم اجماع نے اجماع سے منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ اجماع سے بنا ہوا قانون انسانی قانون ہے یہ خدائے تعالی یا رسول الله علی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں کسی قدیم اجماع پر عمل کرنے میں دشواری لاحق ہو اور اس پر از سر نو غور و فکر کی ضرورت پیش آ جائے اس لئے لوگوں کو کسی اجماع کا بمیشہ کے لئے پابند تھہرانا مناسب نہ ہوگا۔ وہ اس باب میں حنفی فقہاء کے زبردست مؤید ہیں جو اجماع کو ناقابل تنیخ نہیں سیھے اور اس موقف کو وہ اسلامی قانون کی بوی خدمت قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے خیالات ان کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:

''اجاع کو ہم ایک خاص اہمیت ضرور دیتے ہیں لیکن کم از کم حفی فقہاء کے نزدیک اجماع کو اللہ اور نا قابل تبدیل نہیں ہے بلکہ ایک جدید تر اجماع کے ذریعہ ایک قدیم تر اجماع کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک نبی کے احکام کو دوسرا نبی منسوخ کر سکتا ہے ای طرح ایک فقیہ کی رائے کو دوسرا فقیہ رد کر کے اپنی علیحدہ رائے قائم کر سکتا ہے۔ بنابریں اگر قدیم اجماع کے بعد اس کے برعس بات پر دوسرا جدید اجماع قائم ہو جائے تو وہ پہلے ہی اجماع کی طرح واجب انتعمل ہو جائے گا اور پرانا اجماع باتی نہیں رہے گا۔ یہ رائے ممتاز حفی امام ابوالیسر البر دوی کی ہے، اصول فقہ پر ان کی مشہور کتاب میں ان کے الفاظ بہی ہیں کہ جدید تر اجماع کے ذریعہ قدیم تر اجماع منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ کے الفاظ بہی ہیں کہ جدید تر اجماع کے ذریعہ قدیم تر اجماع منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ امام رازی کی بھی بہی رائے ہے۔ یہ اسلامی قانون کی بہت بردی خدمت تھی۔ چوں کہ امام رازی کی بھی بہی رائے ہے۔ یہ اسلامی قانون کی بہت بردی خدمت تھی۔ چوں کہ اجماع سے بنا ہوا قانون خدا اور رسول کی طرف سے آیا ہوا اٹل قانون نہیں ہے بلکہ اجماع سے بنا ہوا قانون خدا اور رسول کی طرف سے آیا ہوا اٹل قانون نہیں ہے بلکہ اجماع سے بنا ہوا قانون خدا اور رسول کی طرف سے آیا ہوا اٹل قانون نہیں ہے بلکہ اجماع سے بنا ہوا قانون خدا اور رسول کی طرف سے آیا ہوا اٹل قانون نہیں ہے بلکہ

انسانی رائے پر مبی ہوتا ہے اس لئے اس کے ہمیشہ کے لئے پابند نہ ہو جائیں۔ بدلنے والے حالات کے تانون کو دوسرے والے حالات کے تانون کو دوسرے انسانوں کے قانون کو دوسرے انسانوں کے قانون کے ذریعہ بدل سکیں''(۲۸)

یہاں یہ واضح رہے کہ اجماع کی تنتیخ کے بارے میں علاء مختلف الرائے ہیں۔ وہ عام طور پر صحابہ کرام ملے اجماع کو نا قابل لئے قرار دیتے ہیں۔ کچھ علاء بعد کے زمانہ کے اجماع قطعی (جو متفقہ رائے پر بنی ہو) کے خلاف فیصلہ کو بھی جائز نہیں سجھتے، جبکہ بہت سے فقہاء بلا کسی تفریق قدیم اجماع پر نظر فانی اور ضرورت کے تحت اجماع ہی کے ذریعہ اس میں تبدیلی کو صحیح تصور کرتے ہیں (۲۹)۔ ڈاکٹر صاحب اس تیسرے موقف کے حامی نظر آتے ہیں جیسا کہ ان کے یہ الفاظ بھی ای پر دال ہیں:

د خرض کیجئے ایک چیز پر اجماع پایا جاتا ہے۔ اجماع کے سامنے ہم سرتسلیم خم کرتے ہیں مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ قیامت تک کوئی شخص اس کے خلاف زبان نہ کھولے۔ اگر کوئی شخص جرات کر کے ادب کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اس کے خلاف اپنی رائے پیش کوئی شخص جرات کر کے ادب کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اس کے خلاف اپنی رائے پیش کرے اور پھر اس نئی رائے کو دوسرے فقہاء بھی قبول کریں تو ایک نیا اجماع ہو جاتا کے بہت سے بیا اجماع پرانے اجماع کو منسوخ کر دیتا ہے" (۳۰)

ڈاکٹر محمد اللہ صاحب (جیسا کہ اُوپر ذکر کیا گیا) انفرادی اجتہاد کی بہ نسبت اجمّا می اجتہاد (لینی اجماع) کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ای لئے اے عالمی پیانہ پر ایک ایے ادارہ کی شکل میں منظم کرنے کے خواہشند تھے جس ہے دنیا کے تمام معروف فقہاء نسلک ہو جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس طریقہ ہے کس نے مسئلہ پر پوری دنیا کے فقہاء کی اجمّاعی رائے معلوم کر کے اے عام مسلمانوں کے لئے قابل عمل بنایا جا سکتا ہے۔ وہ اس پر افسوس ظاہر کرتے تھے کہ مسائل کے حل کے اصول اجماع کے اپنانے کا سلملہ قرن اوّل ہے جاری ہے لیکن اسے عالمی پیانہ پر منظم کرنے اور اس کے توسط سے دنیا کے تمام فقہاء کی رائے معلوم کرنے کی کوشش نہ کی گئی۔ بلاشبہ اسلامی تاریخ کے اوّلین ادوار (جب کہ مسلمان ایشیا، افریقہ و پورپ میں پھیل چکے تھے) میں کسی مسئلہ پر تمام فقہاء کی رائے معلوم کرنا اور پھر اسے مشتہر کرنا بہت مشکل تھا لیکن اب ذرائع ابلاغ کی ترقی اور رابطہ کی برحتی ہوئی سہولیات کے پیش نظر سے کام بہت آسان ہو گیا ہے (اس)۔ موجودہ دور میں فقہاء کی اجتہادی کوششوں کو منظم کرنے اور جدید دور کے مشہور مسائل پر ان کے اختلافات کو کم کرنے کے لئے ڈاکٹر کوششوں کو منظم کرنے اور جدید دور کے مشہور مسائل پر ان کے اختلافات کو کم کرنے کے لئے ڈاکٹر کے طبحہ کی تجویز بردی اہمیت رکھتی ہے جے انہوں نے تفصیل سے چیش کیا ہے۔ یہاں ان کے الفاظ نقل کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے:

"بر ملک میں انجمن فقہاء قائم کی جائے۔ کسی مقام پر اس کا صدر مرکز ہو۔ یہ مرکز پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان سے باہر بھی حتی کہ ماسکو اور واشنگشن میں بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی امر مانع نہیں کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کا ایک مخصوص ادارہ ہوگا جہاں بھی مرکز ہو اس کو ایک سوال پیش کیا جائے گا اگر سیرٹریٹ کی رائے میں وہ سوال واقعی اس کا متقاضی ہو کہ مسلمان فقہاء عالم اپنی رائے دیں تو وہ اس سوال کو اپنی ساری شاخوں کے یاس روانہ کر دے گا۔ اسلامی ممالک کی شاخوں کو بھی اور غیر اسلامی ممالک کی شاخوں کو بھی۔ ہر شاخ کا سیرٹری اینے ملک کے سارے مسلمان قانون دانوں کے یاس اس سوال کی نقل روانہ کر کے درخواست کرے گائم اپنا مدلل جواب اس کے متعلق روانہ کرو جب اس کے پاس سے جوابات جمع ہو جائیں گے تو وہ مرکز کو روانہ کرے گا کہ یہ متفقہ جواب ہے۔ اگر اختلافی جواب ہو تو اختلافات کے ساتھ---- غرض جب ساری شاخوں کے پاس سے جواب آ جائے اور دیکھا جائے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے تو اس امر کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اس جواب پر سب لوگ متفق ہیں لیکن اگر اختلاف ہو تو اختلافی دلیلول کا ایک خلاصه تیار کیا جائے اور دوبارہ اس کو گشت کرایا جائے تاکہ جن لوگوں کی پہلے ایک رائے تھی ان کے سامنے مخالف ولیلیں بھی آئیں اور انہیں غور کرنے کا موقع کے۔ ممکن ہے وہ اپنی رائے بدل کر اس دوسری رائے پر متفق ہو جائیں جو ان کے مخالفین کی تھی۔ جب اس طرح کافی غور و خوش کے بعد دوبارہ تمام شاخوں سے مرکز کے پاس جواب موصول ہو جائیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس چیز پر اجماع ہوا ہے اور کس چز یر اختلاف رائے ہے۔ نیز یہ کہ اختلافی پہلو پر اکثریت کی رائے کیا ہے؟ ان سب نتائج کو ایک رسالہ کی صورت میں شائع کیا جائے جس میں جوابات مع دلائل درج ہوں۔ یہ میرا تصور ہے کہ جارے زمانے میں اجماع کو اگر ہم ایک ادارہ بنانا چاہیں تو کس طرح بنائیں اور کس طرح اس سے استفادہ کریں۔ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ دنیا بھر کے ماہرین فقهائے اسلام کومستقل طور پر ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ وہ کسی چند روزہ اجتماع میں شرکت کے لئے تو آ سکتے ہیں لیکن ساری عمر ایک مقام پر گزارنا ان کے لئے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ان ملکوں کے لئے جہاں کے باشندے ہیں فائدہ مند چیز ہوگی۔ کیونکہ ان کی خدمات سے ان کے ہم وطن محروم ہو جائیں گے۔ اس کے برخلاف اگر اس طرح المجمن بنائی جائے تو وہ اپنی رائے آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں اور اس سے ساری دنیا

14+

### کے لوگ استفادہ کر سکتے ہں''(۳۲)

یہ واضح ہے کہ اس اجماع کو بروئے کار لانے میں بہت سے مراحل ہیں۔ ان کی جلد پخیل اس بات پر منحصر ہوگی کہ فقہاء دقت دریافت طلب مسئلہ سے متعلق اپنی رائے دینے پر خصوصی توجہ دیں اور مراسلت کا جواب دینے میں تاخیر سے کام نہ لیں۔ موجودہ زمانہ میں خطوط کا جواب دینے میں جو عام روش پائی جاتی ہوئے البا ڈاکٹر صاحب کو اس کا پورا احساس تھا اس لئے اپنی تجویز کے آخر میں اس جانب خصوصی توجہ مبذول کراتے ہوئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے حوالہ سے بیہ فقہی نکتہ بھی واضح کیا ہے کہ خط کا جواب دینا اس طرح واجب ہے جس طرح سلام کا جواب دینا اس طرح واجب ہے جس طرح سلام کا جواب دینا

بلاشبہ اجماع کو ایک ادارہ کی حیثیت سے مظلم کرنے اور اسے موثر بنانے کے لئے ڈاکٹر صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے وہ نہایت معقول اور وقت کے نقاضے کے عین مطابق ہے کیکن یہاں یہ عرض كرنے كى اجازت جابوں گا كہ اس مثالى اجماع كى تنظيم كے ساتھ ساتھ ملكى سطح ير سے سائل كے باب میں علماء کی اجتماعی رائے معلوم کرنے اور پھر اسے مشتہر کرنے کا انتظام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بات اس وجہ سے اور زیادہ توجہ طلب ہے کہ ہر ملک میں ساجی و معاشی زندگی سے متعلق نے نے مائل انجرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ایک ملک میں یہ مسائل مقامی مخصوص صورت حال کی پیداوار ہوتے ہیں جو دوسرے ملک میں نہیں یائے جاتے یا وہاں کے مسائل سے مختلف ہوتے ہیں۔ عام مسلمان ان کے بارے میں شریعت کا نقط نظر جاننے کے لئے سرگردال رہتے ہیں۔ وہ انفرادی طور پر فقہاء یا مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں اور بعض دفعہ ایک مسئلہ میں دو فقیہوں کے فتوے بالكل مختلف موت بين اور لوگ حص بيص مين مبتلا رہتے ہيں كه كس ير عمل كريں۔ اس صورت حال میں بہتر ہوگا کہ ہر ملک کی راجدہانی یا وہاں کے کسی برے شہر میں اجماع کی ادارتی تنظیم قائم کی جائے اور فقہاء کا ایک مرکزی بورڈ تشکیل دیا جائے اور تمام صوبوں یا علاقوں کے معروف فقہاء کو اس مرکزی بورڈ سے مسلک کیا جائے۔ در پیش مسائل کے بارے میں ان کی اجھاعی رائے معلوم کرنے کا اہتمام کیا جائے خواہ ان کی میٹنگ بلا کر اور باہمی تبادلہ خیال کے ذریعہ یا تحریری صورت میں علیحدہ علیدہ ان کی رائے حاصل کر کے اور ان میں اختلاف کی صورت میں دوبارہ غور و فکر کے لئے وہی طریقہ اپنایا جائے جس کا ڈاکٹر صاحب کی مذکورہ بالا تجویز میں ذکر ملتا ہے اور پھر اس مسلم میں فقہاء کے متفقہ فیصلہ یا ان کی اکثریت کی رائے کو نافذ العمل قرار دے کر عام مسلمانوں کو اس سے باخر كرنے كا اہتمام كيا جائے۔ اس سے فقبى اختلافات بھى كم ہو جائيں مے اور ہر دور ميں اجرنے

191

والے نے مسائل سے متعلق شریعت کا موقف واضح ہوتا رہے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس طور پر اجتاعی غور و فکر کے نتیجہ میں جو نتوے یا فیصلے سامنے آئیں گے وہ عوام میں زیادہ قابل قبول ہول گے، اس لئے کہ (جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا) اجتماعی رائے بہرحال انفرادی رائے کے مقابلہ میں زیادہ وزن رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام کوششوں کی بارآ وری اس پر منحصر ہے کہ کسی مسئلہ پر غور کرتے وقت علاء مسلکی اختلافات، جماعتی تعصّبات اور ذاتی رجحانات سے بلند ہو کر اس رائے پر اتفاق ظاہر کریں جو قرآن و سنت سے زیادہ قریب نظر آئے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ موجودہ دور میں اجتہاد کی اہمیت اور معنویت کی جانب لوگوں کو متوجہ کیا، اسے بروئے کار لانے کے طریقے واضح کیے اور اس کی ادارتی تنظیم سے متعلق مفید تجاویز پیش کیں بلکہ مختلف سائل پر ذاتی طور سے غور و فکر کر کے اپنی رائے بھی ظاہر کی جس سے ان کی مجتمدانہ بصیرت کا ثبوت ملتا ہے۔ ان کی فقہی آراء (بالخصوص جدید سائل پر) ان سوالات کے جواب میں سامنے آئیں جو ان کے خطبات کے بعد سامعین کی جانب سے بوچھے جاتے سے دہ فقہی سائل پر اپنا موقف واضح کرتے ہوئے نقلی وعقلی دونوں دلائل پیش کرتے اور بعض ادقات مخاطب سے یہ بھی کہتے کہ ''یہ میری انفرادی رائے ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ اسے قبول کریں یا اس سے اتفاق ظاہر کریں'۔ خطبات بہاولپور میں متعدد مسائل پر ان کی فقہی رائیں ملتی ہیں۔ ان سب کا اعاطہ یہاں دشوار ہے تاہم چند کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے:۔

ہ عبد وسطی سے یہ مسئلہ فقہاء میں زیر بحث رہا ہے کہ کیا اسلای حکومت کو شریعت کے مقررہ محاصل کے علاوہ اپنے شہریوں پر کوئی نیا محصول عائد کرنے کا حق حاصل ہے (۳۳)۔ ایک صاحب کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا حکومت پراپرٹی ٹیکس وصول کر سمق ہے انہوں نے اصولی طور پر یہ واضح کیا کہ اگر زکوۃ وعشر وغیرہ کی آمدنی حکومت کی ضروریات کے لئے ناکافی ہو تو حکومت نیا ٹیکس لگا سکتی ہے۔ قدیم فقہاء نے اس طرح کے محاصل کو ''نوائب' کا نام دیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں فوری ضرورتوں کے لئے عارضی ٹیکس۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت نرمائی کہ موجودہ زمانہ میں حکومت کی برھی ہوئی ضروریات اور ترقیاتی مصوبوں کے پیش نظر اس کا جواز اور بڑھ گیا۔ لیکن انہوں نے یہ رائے بھی پیش کی کہ ان زائد محاصل کی نوعیت عارضی ہوگی۔ انہیں بس ای وقت تک وصول کیا جائے گا جب تک متعلقہ ضرورت باتی ہے (۳۵)۔

﴿ كُرشُل انْرُسْكُ كَى شَرَى حَيْمِتَ كَيا ہے۔ اس پر ''ربا'' كا اطلاق ہوگا كه نہيں۔ ايك مختلف فيه مسئلہ ہے۔ ڈاكٹر صاحب كى توضيح كے مطابق ہر وہ تجارتی سود حرام ہے جس میں قرض دینے والا

191

جرحال میں نفع کا مستق ہو اور قرض لینے والے کو خمارہ بھی اٹھانا پڑے۔ وہ اپنی وضاحت کے آخر میں صاف طور پر فرماتے ہیں کہ ''اس کے برخلاف اگر ایسے بینک کا سود ہو جس میں قرض دہندہ اور قرض حاصل کنندہ دونوں منفعت اور خمارے میں برابر کے تناسب سے شریک رہنے پر آمادہ ہیں تو وہ رہا نہیں رہتا۔ اسے اسلام جائز قرار دیتا ہے''(۲۷)۔ جہاں تک جدید دور میں بین الاقوای قوانین کے تحت سود پر تجارتی معاملات، قرض یا مالی المداد کے لین دین کا تعلق ہے ان کے خیال میں یہ بھی جائز نہیں۔ انہوں نے بہت صاف صاف لکھا ہے کہ ''انٹریشنل اور غیر انٹریشنل لاء کے باعث سود کے متعلق اسلامی احکامات بدل نہیں سے'' اور مسلم ملکوں کو یہ خیر انٹریشنل لاء کے باعث سود کے متعلق اسلامی احکامات بدل نہیں سے'' اور مسلم ملکوں کو یہ خیر انٹریشنل لاء کے باعث سود کے متعلق اسلامی احکامات بدل نہیں اور اس برائی سے نجات ملے انٹریشنل اور مضاربت کے اصول پرعمل کریں تا کہ سود سے نج سیس اور اس برائی سے نجات ملے جے غیروں نے ان پر مسلط کر رکھا ہے۔ ہم اب آزاد ہیں ہمارے پاس وسائل ہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں۔ ان سے کام لے کر اس لعنت سے چیشکارا پا سکتے ہیں۔ مزید براں انہوں نے سے بھی واضح کیا کہ اگر حکومت سودی قرض لینے پر مجبور ہے، کوئی چار کار نہیں ہے تو ممکن ہے حکمران کی معافی ہو جائے لیکن آگر اس کا مقصد (سودی قرض سے) شاندار محل بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ اے سزا بھی دے سکت اگر اس کا مقصد (سودی قرض سے) شاندار محل بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ اے سزا بھی دے سکتا ہے (۲۵)۔

ﷺ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق صدقات (لیمی زکوۃ کے مصارف میں "الغارمین" بھی شامل بیں۔ مفسرین و فقہاء نے اس سے عام طور پر مقروض اور ایسے اصحابِ مال مراد لیے ہیں جو کی ناگہانی حادثہ کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو بیٹیس اور فقیر ہو جا کیں۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے میں "غارمین" میں وہ لوگ بھی شامل کئے جا سکتے ہیں جنہیں ذاتی طور پر تو احتیاج نہیں لیکن تجارت یا کسی اور کام کے لئے مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ ان کے خیال میں حکومت ان کامول کے لئے "غارمین" کی مد سے عوام کو قرض دے سکتی ہے۔ مزید برال انہول نے عہد فاروتی سے استشہاد کیا ہے کہ حضرت عمر "وقتا فوقتا لوگوں کو سرکاری خزانہ سے قرض دیتے تھے (۲۸)۔ یہال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روایتوں میں بیہ صراحت نہیں ملتی کہ حضرت عمر " خاص "غارمین" کی مد سے تجارت وغیر ہا کے لئے قرض یا مالی امداد فراہم کرتے تھے۔

" "والعالمين عليها" جيبا كه بخوني معروف به زكوة كے مصارف كى مد ميں شامل بيں۔ عام طور پر اس سے زكوة وصول كرنے والے يا مصلين مراد ليے جاتے بيں ليكن ڈاكٹر صاحب كى نظر ميں اس سے زكوة وصول كرنے والے يا مصلين مراد كي جاتے ہيں ليكن داكثر صاحب كى نظر ميں اس كا مفہوم اور وسيع ہے۔ ان كے بہ قول "اگر ميں يہ توجيه كروں كه اس سے مراد پورى سول

192

ایڈسٹریشن ہے تو حیرت کی بات نہ ہوگی کیونکہ زکوۃ کو جمع کرنے والے، زکوۃ کا حماب رکھنے والے، زکوۃ کے حماب کی جانج پرتال یا آڈیننگ (Auditing) کرنے والے، زکوۃ کو تقسیم کرنے والے، تقسیم کی گرانی کرنے والے بیہ سب لوگ ''عالمین' میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری سول المینسٹریشن لیعنی سرکاری المازمین کو شخواہ زکوۃ کی آمدنی ہے دی جائے گی'(۴۹)۔ کسی بھی مسلم ملک میں زکوۃ کی وصولی، جمع و خرچ اور حماب و کتاب کے باقاعدہ نظام کو د کیھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی بیہ رائے بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔ ای طرح "فی سمیل اللہ' میں انہوں نے پورا ملٹری المینسٹریشن شامل کیا ہے اور ان کی رائے میں اس مد سے سپاہوں کی شخواہ کی اوائیگی اسلحہ کی فراہمی اور دیگر فوجی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں اور مساجد، مدارس اور کارواں سرائے کی تقمیر بھی ہو سکتی ہے دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے یہ جو خیال ظاہر کیا ہے کہ اس مد سے مسجد بھی تقمیر کی جا سکتی ہے وہ محل نظر ہے (۱۳)۔

خون، آ نکھ یا جسم کے کسی حصہ کو دوسروں کو بطور عطیہ دینا اور اعضاء کی پیوندکاری آجکل کے جدید مسائل میں بڑے اہم ہیں۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ڈاکٹر حمیداللہ صاحب

نے اس کی فقہی وضاحت فرمائی جے انہی کے الفاظ میں پیش کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے:-" پے چیز علم طب کی جدید ترین ترتی ہے جو ہماری آ تکھوں کے سامنے ہوئی ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی اجماع نہیں ہو سکا۔ ہمیں معلوم نہیں اور فقہاء کی کیا رائے ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے عرض کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے اس سے اوروں کو اتفاق ہو، ممکن ہے وہ اسے رو کر دیں۔ ایک زندہ کی جان بچانے کے لئے ایک مردہ کی ذات سے استفادہ کیا جائے تو اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ ای طرح ایک انسان کی فالتو چیز سے دوسرے انسان کو فائدہ ہوتا ہو تو اس کی اجازت سے ہم استعال کر مکتے ہیں۔ ان حالات میں فرض کیجئے کہ ایک آ دمی مرجاتا ہے اور فورا بی اس کی آمجھوں کو لے کر آج کل طبی طریقہ سے اسے محفوظ کر لیتے ہیں اور ان کو كى اندھے كے لئے استعال كر كے اسے بينائى بخشے ہيں۔ ميرے خيال ميں ايك زندہ كى جان بچانے کے لئے ایک مردہ کے جسم سے استفادہ کیا جائے تو اس میں کوئی امر مانع نہ ہوگا۔ اس طرح میں اگر اپنا خون کسی کو دوں تو ایک طرح کی خیرات ہے اور میں خوشی سے دیتا ہوں تو کوئی امر مانع نہیں۔ اگر مجھ سے جبرا لیا جائے تو ممکن ہے حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے تحت آ جائے۔ حدیث شریف میں مثلہ کرنے (Mutilation) کی بے شک ممانعت آئی ہے لیکن اس کا مقصد مرے ہوئے مخص کی توہین ہوتی تھی۔ اعضاء کی علاج کے لئے منتقلی میں یہ بات بالكل نہيں يائى جاتى (٣٣) - زير بحث مئلہ پر جو كچھ ڈاكٹر صاحب نے فرمايا اس سے يقيناً جدید مسائل یر ان کی گہری نظر اور مجتہدانہ بصیرت واضح ہوتی ہے۔

بدیگر ما میں اقتدار کی منتقلی یا حکراں کی تبدیلی کا طریقہ اکثر موضوع بحث بنا رہتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کے خیال میں حکران کی حیثیت وکیل کی ہوتی ہے اور جو لوگ کسی کو حکران منتخب

کرتے ہیں وہ موکل کے درجہ میں ہوتے ہیں اور جو شخص کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے وہ اس بات

کا ہمیشہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے وکیل کو معزول کرے یا بدل ہے۔ اس طرح جو لوگ کسی کو عکران بنائیں وہ بھی اسے اس کی خدمت سے الگ کرنے کا حق رکھتے ہیں (۲۳۳)۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف بلاشبہ اصولی ہے اور اسلام کے جمہوری اقتدار کا آئینہ دار ہے۔

اُوپر کے مباحث سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ ڈاکٹر محمد اللہ مرحوم فقہ و اصول فقہ پر بہت گہری نظر رکھتے اور مجتہدانہ فکر کے حامل تھے۔ انہوں نے فقہ سے متعلق مختلف مختلف النوع مسائل پر اظہار خیال کیا اور جو کچھ کہا یا لکھا اسے دلائل و شواہر سے متحکم کیا۔ سطور بالا سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ سیرت نبوی "، تاریخ اسلام اور فقہ و فاوی کے باب میں ان کا

مطالعہ بہت وسیع تھا۔ حالات حاضرہ اور جدید دور کے سائل سے بھی وہ پوری طرح باخبر رہتے تھے۔
ان سب کے علاوہ ایک عظیم محقق، بلند پایہ مصنف اور متاز عالم و دانثور ہونے کے ساتھ ساتھ ان سب کے علاوہ ایک عظیم محقق، بلند پایہ مصنف اور متاز عالم و دانثور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں جو انکساری نظر آتی ہے اور اپن تحقیق یا رائے کی صحت پر عدم اصرار ملتا ہے وہ بھی قابل قدر و لائق اتباع ہے۔ ان کی بعض آراء سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا تحقیقی معیار، علمی مرتبہ اور خدمتِ دین کا جذبہ اپنی جگہ مسلم ہے (۵۳)۔ انہوں نے جس موثر انداز میں اسلامی قانون کی اجماعی رائے اجمیت و فضیلت واضح کی، جن پرزور الفاظ میں اجتباد کی دعوت دی اور علماء و فقہاء کی اجماعی رائے سے استفادہ کی جو مفید تجاویز پیش کیں وہ بردی قدر و قبت رکھتی ہیں۔

الله تعالیٰ اُن کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نواز سے اور ان کی دین داری و قرآن و سنت سے گہری وابسکی، سادگی و صاف گوئی اور علم و تحقیق کی راہ میں انہاک و دیانت داری سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت کرے(آمین)۔

### حواشی و مراجع

- ا۔ خطبات بہادلپور کا اگریزی ترجمہ The Emergence of Islam کے نام (مترجم: ڈاکٹر افضل اقبال) سے شائع ہو چکا ہے۔
  - ٢- وُاكْرُ محمد الله، خطبات بهادليور، اسلامك بك فاؤيديش، ني دبلي، ١٩٩٧هـ
    - ٣- خطبات بهاولپور، صفحه ١٨٧
    - ۳- خطبات بهادلپور، صفحه ۱۲۳، ۱۲۳
    - ۵\_ خطبات بهاولپور، صفحه ۹۲-۹۷
    - ۲ خطبات بهاولپور، صفحه ۹۸، ۱۰۳۳، ۱۳۳۱، ۱۳۳۰
      - خطبات بهاولپور، صفحه ۱۳۳۰
        - 188 2+12 187 A
        - 9- خطبات بهاولپور، صفحه ۱۰۰
        - ١٠ خطبات بهاولپور، صفحه ١٣١٧
        - اا۔ خطبات بہاولیور، صفحہ ۳۴۵
- Allama Muhammad Iqbal, Reconstruction of religious thought in Islam, Iqbal \_\_Ir Academy, Lahore, 1986, p. 116.
- ۱۳۔ تنفسیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: ظفر الاسلام اصلاحی، عہد وسطلی کے ہندوستانی علماء کی فقتبی و اجتہادی خدمات،

194

تحققات اسلامی (علی گره)، ۲/۸، اکتوبر-دسمبر ۱۹۸۷ء، صفحه ۲۸-۱۱

۱۴ خطبات بهاولپور، صفحه ۳۳۹

1a\_ خطبات بهاوليور، صفحه ۸۵-۸۸

۱۲ خطهات بهاولپور، صفحه ۱۳۲-۱۳۳۳

۱۷ خطرات بهاولپور، صفحه ۱۰۱-۱۰۷، ۱۳۴۵ ۳۳۲

۱۸ اس نوع کی روایات کے لئے ملاحظہ فرمائیں: حبیب الرحمٰن صدیقی کاندہلوی، اصول فقہ، قرآن محل، کراچی (بدون اریخ) مسفحہ ۱۳۵۲ مسفحہ ۱۳۵۲ مسفحہ ۱۳۵۸ مسفحہ ۱۳۵۸ مسفحہ ۱۳۵۸ مسفحہ ۱۳۵۸ مسفحہ ۱۳۵۸ میں مسفحہ ۱۳۵۸ مسلح

19\_ خطبات بهاولپور، صفحه ۳۵۸

۲۰ خطبات بهاولپور، صفحه ۱۳۴۸، ۳۲۵

٢١ خطبات بهاولپور، صفحه ١٥١

۲۲ خطبات بهاولپور، صفحه ۱۰۳

۲۳ خطبات بهاولپور، صفحه ۱۵۲-۱۵۳

۲۳ خطبات بهاولپور، صفحه ۳۴۲

۲۵ خطبات بهاولپور، صفحه ۱۳۲

۲۷۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: محمد تقی امین، فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، ٹوئینیتھ سنچری اسلامک اسٹری سنشر، لاہور، (بدون تاریخ)، صغیہ ۱۵۳–۱۵۵، عبدالرحیم اصول فقہ اسلام (اردو ترجمہ: مسعود علی) کریم سنز، کراچی۔ ۱۹۹۷ء، صغیہ ۱۳۳۱–۱۳۵

عور خطبات بهاولپور، صفحه عدا-۱۰۸ ۱۵۲−۱۵۷

۲۸ خطبات بهاولپور، صفحه ۳۳۷-۳۳۷، ۳۵۷

۲۹۔ تفصیلات کے لئے ویکھتے: حسن احمد الخطیب، فقہ الاسلام (اردو ترجمہ: سید رشید احمد ارشد، نفیس اکیڈی، کراچی، ۱۹۲۱، صغه سند ۱۳۲۰–۱۵۸ ۱۹۲۱، صغه ۱۵۵–۱۵۸

٣٠ خطبات بهاولپور، صفحه ۱۳۵، نيز د کيکھئے صفحات ١٣٩-١٥٠

ا٣٦ خطبات بهاولپور، صفحه ١٣٦

۳۲ خطبات بهاولپور، صفحه ۱۳۸-۱۳۸

۳۳ خطیات بهاولپور، صفحه ۱۳۸

۳۳ اس سئله پر فقهاء کی آراء کے تفصیلی مطالعہ کے لئے ملاحظہ فرمائیں: ظفر الاسلام اصلاحی، اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں اور مزید محاصل کا مسئلہ، تحقیقات اسلامی (علی گڑھ) ۳٫۳، جولائی۔ تتبر ۱۹۸۳ء، صفحہ ۲۵-۸۹

٣٥ - خطبات بهاولپور، صفحه ٣٥٠، ١٣٤٥، ٣٨٩ - ٢٨٩

٣٦\_ خطمات بهاوليور، صفحه ١٢١-١٢٢

194

٣٤ خطبات بهاولپور، صغي ١٢٢، ١٨٨-١٨٨

۳۸- خطبات بهادليور، صفحه ۳۵۸-۳۵۹

٣٥- خطبات بهاولپور، صفحه ٣٤٧

۴۰- خطبات بهاولپور، صغحه ۳۷۹-۳۷۹

اسم خطیات بهاولپور، صفحه ۳۷۹–۳۹۳

۳۲- خطبات بهادلپور، صفحه ۳۹۷-۳۹۵

۳۹۳ خطهات بهاوليور، صفحه ۳۹۲-۳۹۳

۳۲۰ خطهات بهاولپور، صفحه ۲۲۱–۳۲۲

٣٥- مرحوم كى ذاتى وعلمى زندگى كے بارے ميں تفيلات كے لئے ملاحظه فرمائيں: پروفيسر خورشيد اجر، ڈاكٹر محمد حميد الله مرحوم، ترجمان القرآن، ۱۳۰ ا، جنوری ۲۰۰۳، صفحه ۸۳-۹۰\_